

نبوتبندها اسموضوع پرمرزا قادیانی کی کتب سے کچھ حواله جات جمع کیے هیں۔ تاکه نئے آنے والے ساتھیوں کو جو ختم نبوت پرکام کرتے هیں آسانی هو سکے۔ الله همیں ختم نبوت کا کام کرنے کی توفیق عطافر مائے۔

محمل اسامه حفيظ

دوم \_ قرآن شریف قطعی طور پرعیسیٰ ابن مریم کی موت ثابت وظاہر کر چکا ہے بعدكتاب الله اصح الكتب مجهى كئ ہے۔ اس میں فسلما توفیتنی اسى وجهسامام بخارى اس آيت كوكتاب النفسير مين لايا ہے۔

سوم \_ قرآن کریم کئی آیتوں میں بتقریح فرما چکاہے کہ جوشخص مر گیا پھ آئے گا۔لیکن نبیوں کے ہمنام اس اُمت میں آئیں گے۔

جہارم ۔قرآن کریم بعد خاتم النبین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں ر هو يا پُرانا هو ـ کيونکه رسول کوعلم وين بنوسط جبرائيل ملتا ہے اور باب نزول جبرائيل بہ پیرا ہیہ وی رسالت مسدود ہے۔اور بیہ بات خودمتنع ہے کہ دنیا میں رسوا

پیجم ۔ بید کہ احادیث صحیحہ بصراحت بیان کررہی ہیں کہ آنے والاسے ابن مریم اُمتیوں کے رنگ میں آئے گا۔ چنانچہ اس کوامتی کر کے بیان بھی کیا گیا ہے جبیبا کہ حدیث امسام کے منکم سے ظاہر ہے اور نہ صرف بیان کیا گیا بلکہ جو کچھا طاعت اور پیروی اُمت پرلازم ہے وہ سب اس کے لازم حال تھہرائی گئی۔

عظم ۔ بیہ کہ بخاری میں جواضح الکتب بعد کتا ب اللہ ہے اصل مسیح ابن مریم کا اور حلیہ بتایا گیا ہے اور آنے والے تیج ابن مریم کا اور حلیہ ظاہر کیا گیا ہے۔اب ان قرائن ستہ کے روسے صرح اور صاف طور پر ثابت ہے کہ آنے والاسی ہرگز وہ سے تہیں ہے جس پرانجیل نازل ہوئی تھی بلکہ اس کامٹیل ہے اور اِس وفت اُس کے آنے کا وعدہ تھا کہ جب کروڑ ہا افراد مسلمانوں میں سے یہودیوں کے مثیل ہوجائیں گے تا خدائے تعالیٰ اس اُمّت کی دونوقسموں کی استعدادیں ظاہر کرے نہ بیر کہ اس اُمّت میں صرف یہود یوں کی نجس صورت قبول کرنے کی استعداد ہواور مسیح بنی اسرائیل میں سے آوے۔ بلاشبہ ایسی صورت میں اس مقدس اور روحانی معلم اور پاک نبی کی

یمی ہے کہ وہ بھی موت کے بعد ہی اُٹھایا گیا تھا۔ پھر لکھتے ہیں کہ شیعہ کا رکھی قول ہے کہ آسان سے آنیوالاعیسیٰ کوئی بھی نہیں در حقیقت مہدی کا نام ہی عیسیٰ ہے پھر بعداس کے تحریر فرماتے ہیں کہ بعض صوفیوں نے اپنے کشف سے اس کے مطابق اِس حدیث کے معنے کہ آلا مَھٰدِی الا عینسلسی میہ کئے ہیں کہ مہدی جوآنے والا ہے در حقیقت عیسلی ہی ہے کسی اُور عیسلی کی حاجت تہیں جوآ سان سے نازل ہو۔اورصوفیوں نے اس طرح آخرالزمان کے مہدی کومیسی تھہرایا ہے کہ وہ شریعت محمد میر کی خدمت کے لئے اُسی طرز اور طریق سے آئے گا جیسے عیسیٰ شریعت موسوبير كى خدمت اوراتياع كے لئے آيا تھا۔

پھرصفحہ اس میں لکھتے ہیں کہ احادیث سے ثابت ہے کہ علیلی ی رسولوں کی طرح وحی نبوت نازل ہوتی رہے گی۔جبیبا کمسلم کے نزد کیک نواس بن سمعان کی صديث من ٢٥ يقتل عيسى الدجال عند باب لد الشرقى فبينهما هم كذالك اذ اوحى الله تعالى الى عيسى بن مريم يعنى جب عيلى دخال كول كركا تواس پراللدتعالی وی نازل کرےگا۔ پھر لکھتے ہیں کہ وی کالا نیوالا جبرائیل ہوگا کیونکہ جبرائیل ہی پیغمبروں بروحی لاتاہے۔

اس تمام تقریر سے معلوم ہوا کہ جالین سال تک برابر جومدّ ت تو قف حضرت مسیح کی دنیا میں بعد دوبارہ آنے کے لئے قرار دی گئی ہے حضرت جبرائیل وی الہی لے کرنازل ہوتے ر ہیں گے۔اب ہر یک دانشمندا ندازہ کرسکتا ہے کہ جس حالت میں تنییس برس میں تمیں جزو ﴿ ۵۸۳﴾ قرآن شریف کی نازل ہوگئ تھیں تو بہت ضروری ہے کہ اس جالین برس میں کم ہے کم بیجاس جزو کی کتاب الله حضرت سی برنازل ہوجائے۔اور ظاہر ہے کہ بیہ بات متلزم محال ہے کہ خاتم النبین کے بعد پھر جرائیل علیہ السلام کی وحی رسالت کے ساتھ زمین پر آمد و رفت شروع ہوجائے اور ایک نئی کتاب اللہ گوضمون میں قرآن شریف سے توارد رکھتی ہو پیدا ہوجائے۔ اور جوامرستلزم محال ہووہ محال ہوتا ہے فند تر۔

نازل ہونا برابر ہے۔ ہریک دانا سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدائے تعالیٰ صادق الوعد۔ خاتم انتبین میں وعدہ دیا گیاہے اور جوحدیثوں میں بتصریح بیان کیا گیاہے کہ اب جبرائیل بعدوفات رسول التدصلي الثدعليه وسلم ہميشہ كے لئے وحی نبوت لانے سے منع كيا گيا ہے بيتمام باتیں چے اور سے ہیں تو پھر کوئی شخص بحثیت رسالت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر گز ﴿ ١٥٥﴾ انبين آسكتا ليكن اگر ہم فرض كے طور پر مان بھى كيس كمسيح ابن مريم زندہ ہوكر چردنيا ميں آئے گاتو ہمیں کسی طرح اس سے انکارہیں ہوسکتا کہوہ رسول ہے اور بحثیت رسالت آئے گا اور جبرئیل کے نزول اور کلام الہی کے اُتر نے کا پھرسلسلہ شروع ہوجائے گا۔جس طرح ہیہ بات ممکن نہیں کہ آفتاب نکلے اور اس کے ساتھ روشنی نہ ہو۔اسی طرح ممکن نہیں کہ دنیا میں ایک رسول اصلاح خلق الله کے لئے آ وے اور اس کے ساتھ وحی الہی اور جبرائیل نہ ہو۔علاوہ اس ریک عاقل معلوم کرسکتا ہے کہا گرسلسلہ نزول جبرائیل اور کلام الٰہی کے اُترنے کا حضرت سیح کے نزول کے وفت بھلی منقطع ہوگا تو پھروہ قرآن شریف کو جوعر بی زبان میں ہے کیوں کریڑھ عیس گے۔کیانزول فرما کردوحارسال تک مکتب میں بیٹھیں گےاورکسی مُلاّ سے قر آن شریف پڑھ لیں گے۔اگر فرض کرلیں کہ وہ ایبا ہی کریں گے تو پھروہ بغیروحی نبوت کے تفصیلات مسائل دینیہ مثلًا نماز ظہر کی سُنت جواتنی رکعت ہیں اور نماز مغرب کی نسبت کے جواتنی رکعات ہیں اور بیہ کہ زکو ۃ کن لوگوں برفرض ہے۔ اور نصاب کیا ہے کیوں کر قرآن شریف سے استباط کرسکیں گے۔اور بیتو ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ حدیثوں کی طرف رجوع بھی نہیں کریں گے۔اورا گروحی نبوت سے ان کو بیتمام علم دیا جائے گا تو بلاشبہ جس کلام کے ذریعیہ سے بیتمام تفصیلات اُن کومعلوم ہوں گی وہ بوجہ وحی رسالت ہونے کے کتاب اللہ کہلائے گی۔ پس ظاہر ہے کہ اُن کے دوبارہ آنے میں کس قدرخرابیاں اور کس قدر مشکلات ہیں۔ منجملہ اُن کے بیجھی کہ وہ بوجہ اس کے کہ وہ قوم کے قریشی نہیں ہیں کسی حالت میں امیر نہیں ہو سکتے۔نا چاراُن کوکسی دوسر ہےامام اور امیر کی بیعت کرنی پڑے گی۔ بالخصوص جبکہ

اس سے ضروری طور پر بیدماننا پڑتا ہے کہ سے ابن مریم ہرگزنہیں آئے گااور بیام خودستکزم ﴿ ١١٥﴾ کیبنچاسکتا۔ کیونکہ اگروہ زندہ بھی ہوگیا تا ہم اس کی رسالت جواس کے لئے لازم غیرمنفک ہے بعدزندہ ہونااس مشم کانہیں جیسا کہ خیال کیا گیا ہے بلکہ شہداء کی زندگی کے موافق ہے جس میں مراتب قرب وکمال حاصل ہوتے ہیں۔اس قتم کی حیات کا قرآن کریم میں جابحابیان ہے۔ چنانچەحضرت ابراجيم عليه السلام كى زبان سے بهآيت قرآن شريف ميں درج ہے۔ وَالَّذِيْ يُمِينَةِ نَى ثُمَّةً يُحْيِينِ لِلِينِي وه خدا جو مجھے مارتا ہے اور پھر زندہ کرتا ہے۔اس موت اور حیات سے مراد صرف جسمانی موت اور حیات نہیں بلکہ اس موت اور حیات کی طرف اشارہ ہے جوسالک کوایٹے مقامات ومنازل سلوک میں پیش آتی ہے۔ چنانچہ وہ خلق کی محبت ذاتی سے ماراجاتا ہےاورخالق حقیقی کی محبت ذاتی کے ساتھ زندہ کیاجاتا ہےاور پھراپنے رفقاء کی محبت ذاتی سے مارا جاتا ہے اور رفیق اعلیٰ کی محبت ذاتی کے ساتھ زندہ کیا جاتا ہے۔ اور پھرا ہے نفس کی محبت ذاتی سے ماراجا تا ہے اور محبوب حقیقی کی محبت ذاتی کے ساتھ زندہ کیا جاتا ہے۔اسی طرح کئی موتیں اس پروار دہوتی رہتی ہیں اور کئی حیاتیں۔ یہاں تک ک کامل حیات کے مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے سووہ کامل حیات جواس سفلی دنیا کے جھوڑنے کے بعد ملتى ہے وہ جسم خاكى كى حيات نہيں بلكه أوررنگ اورشان كى حيات ہے۔ قبال اللّه متعالى وَ إِنَّ الدَّارَ الْلاَخِرَةَ لَهِي الْمُحَيّوانُ مُلُو كَانُوا يَعْلَمُونَ الجزو نمبر ٢١ كِي وَ إِنَّ الدَّارَ الْلاَخِرَةَ لَهِي الْمُحَيّوانُ مُلُوكًا نُوا يَعْلَمُونَ الجزو نمبر ٢١ كِي

کہ جولوگ اس تحقیق اور تدقیق کے مالک ہیں اور جن کے وید مقدس میں بجز آگ اور ہوا اورسورج اور جاند وغیرہ مخلوق چیزوں کے خدا کا پنتہ بھی مشکل سے ملتا ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت مسيح اور حضرت خاتم الانبياء كومفترى تظهراوين اوران كےادوار مبارك كومكراور فریب کے دور قرار دیں اور ان کی کامیابیوں کوجو تائیدالی کے بڑے نمونے ہیں بخت اور ا تفاق پر حمل کریں اور ان کی پاک کتابیں جو خدا کی طرف سے عین ضرور توں کے وقتوں میں ان کوملیں جن کے ذریعہ سے بڑی اصلاح دنیا کی ہوئی وہ وید کےمضامین مسروقہ خیال کئے جاتیں۔اورتماشا بیر کہاب تک بیہ پہتنہیں دیا گیا کہ س طور کے سرقہ کا ارتکاب اور بت برسی نے تو حید کی جگہ ہیں لی۔اور آئندہ بھی عقل اس پیشین گوئی کی سیائی بر کامل یقین رکھتی ہے کیونکہ جب اوائل ایام میں کہ سلمانوں کی تعداد بھی قلیل تھی تعلیم تو حید میں بچھز ازل واقع نہیں ہوا بلکہ روز بروز ترقی ہوتی گئی۔تو اب کہ جماعت اس موحد قوم کی ہیں کروڑ سے بھی کچھ زیادہ ہے کیونکر تزلزل ممکن ہے۔علاوہ اس کے زمانہ بھی وہ آ گیا ہے کہ مشرکین کی طبیعتیں بباعث متواتر استماع تعلیم فرقانی اور دائمی صحبت اہل تو حید کے کچھ کچھ تو حید کی طرف میل کرتی جاتی ہیں۔جدھ ویکھودلائل وحدانیت کے بہادر سیاہیوں کی طرح شرک کے خیالی اور وہمی برجوں پر گولہ اندازی کررہے ہیں اور توحید کے قدرتی جوش نے مشرکوں کے دلوں پر ایک ہلچل ڈال رکھی ہے اور مخلوق یرستی کی عمارت کا بودا ہونا عالی خیال لوگوں پر ظاہر ہوتا جاتا ہے اور وحدا نیت الہی کی پرزور بندوقیں شرک کے بدنما جھونپر وں کواڑاتی جاتی ہیں۔ پس ان تمام آثار سے ظاہر ہے کہا ب اندھیرا شرک کا ان الکے دنوں کی طرح پھیلنا کہ جب تمام دنیا نے مصنوع چیزوں کی ٹانگ صائع کی ذات اور صفات میں پھنسار کھی تھی۔منتع اور محال ہے اور جبکہ فرقان مجید کے اصول حقہ کا محرف ہوجانا۔ یا پھرساتھاس کے تمام خلقت پر تاریکی شرک اورمخلوق پرستی کا بھی چھاجاناعندالعقل محال اور ممتنع ہوا۔ تو نئی شریعت اور نئے الہام کے نازل ہونے میں بھی امتناع عقلی لازم آیا۔ کیونکہ جوام ستلزم محال ہووہ بھی محال ہوتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ آنخضرت عقیقت میں خاتم الرسل ہیں۔ منہ

éllr)

اور صدوق امین کے کاموں کی حفاظت کروں اور بیہ خاص فضل البی ہے ای نے مجھ کو صادقوں کی راہیں نے مجھ کو سکھلایا اور اچھا سکھلایا اور سمجھایا اور کامل سمجھایا يستحق العبادة وحده فكذالك رسولنا المطاع واحد لا نبي بعده ولاشريك کے مسلم ہےاوروہ وحدہ لاشر یک ہےاسی طرح ہمارار سول اس بات میں واحدہے کہاس کی بیروی کی جاوےاور اس بات میں واحدہے معه وانه خاتم النبيين. فاهتديت بهداه و رأيت الحق بسناه و رفعتني کہوہ خاتم الانبیاء ہے۔ پس میں نے اس کی ہدایت سے ہدایت پائی اور اس کی روشن سے میں نے حق کودیکھااور اس کے دونو ل یداه و ربانی ربی کمایربی عباده المجذوبین و هدانی و ادرانی ہاتھوں نے مجھا ٹھالیا اور میرے رب نے میری الیمی پرورش کی جیسا کہ وہ ان لوگوں کی پرورش کرتا ہے جن کواپنی طرف کھینچتا ہے اور اس نے مجھ کوہدایت دی ارانى ما ارانى حتى عرفت الحق بالدلائل القاطعة و وجدت الحقيقة اور علم بخشا اور دکھلایا جو دکھلایا یہاں تک کہ میں نے دلائل قاطعہ کے ساتھ حق کو پہچان لیا اور روش براہین کے بالبراهين الساطعة و وصلت اللي حق اليقين. فاخذني الاسف على كو يا ليا اور مين حق اليقين تك پہنچ گيا۔ تب مجھے ان ولوں پر سخت

& LID

بقیہ حاشیہ : اہل علم ہیں اب دیکھوکہ س قدر تحقیق السنہ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس کوخدا شناسی کا مدار گھہرا دیا ہے کیا کوئی ایسی آبیت انجیل میں بھی موجود ہے؟ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ہرگزنہیں پس جائے شرم ہے+ (۱۹) انیسویں آیت ہے ہے وَمَا آرْسَلْنَا قَبْلُکَ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ إِلَّا إِنَّهُمُ مُ لَیَا الْسُلُولِ الْسَلْمَا وَمِنْ الْلَا الْمُواقِ لَی الْاَسْواقِ لَی الْمَرْسَلِیْنَ الْلَا الْمُواقِ لَی الْمَرْسَلِیْنَ الْلَا الْمُواقِ لَی الْمَرْسَلِیْنَ اللّٰمِی اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِی اللّٰمُی اللّٰمِی اللّٰمُی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمُی اللّٰمُی اللّٰمُی اللّٰمِی اللّٰمُی اللّٰمِی اللّمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِ

(٢٠) بيبوي آيت بيه وَالَّذِيْنَ يَـدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُونَ أَمُواتُ غَيْرُ أَخْيَاءً \_ وَمَا يَثْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ لَ سورة النحل الجزونمبرا لعنی جولوگ بغیراللہ کے برستش کئے جاتے اور بیکارے جاتے ہیں وہ کوئی چیز پیدائہیں کرسکتے بلکہ آپ بیداشدہ ہیں۔مرجکے ہیں زندہ بھی تو نہیں ہیں اور نہیں جانے کہ کب اُٹھائے جائیں گے۔ دیکھویہ آبیتی کس قدر صراحت سے سے اور اُن سب انسانوں کی وفات پر دلالت کر رہی ہیں جن کو بہوداور نصاري اوربعض فرقے عرب كا پنامعبود همراتے تصاوران سے دعائيں مانگتے تھے اگراب بھی آب الوگ مسیح ابن مریم کی وفات کے قائل تہیں ہوتے تو سیدھے بیا کیول نہیں کہددیتے کہ میں قرآن کریم کے ماننے میں کلام ہے۔ قرآن کریم کی آبیتیں س کر پھر وہیں تھہر نہ جانا کیا ایمانداروں کا کام ہے۔ (٢١) اكيسوي آيت يہ ہے مَاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِقِنْ رِّجَالِكُمْ وَلَحِنْ رَّسُولَ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ پس اس سے بھی بكمال وضاحت ثابت ہے كہ سے ابن مريم رسول الله دنيا ميں آئہيں سكتا۔ كيونك

Ayıra

اور ہم کسی حدیث میں نہیں پاتے کہ سے زندہ بختاری بختم عضری آسان پراٹھایا گیا ہے بلکہ بخاری اورطبرانی وغیر ہما میں سے کی موت ہی کاذکر پاتے ہیں۔اورجس کوشک ہے وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرے۔

اور جوعیسیٰ بن مریم کے نزول کا ذکر ہے کیں محسی مومن کے لئے جائز نہیں کہ احادیث میں اس نام کوظاہر برمحمول کرے کیونکہ خدا تعالیٰ کے اس قول کے خلاف ہے کہ 'مہم نے محمد کوکسی مرد کا باپ نہیں بنایا ہاں وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں۔'' کیا تو نہیں جا متا کہ اس محسن رب نے ہمارے نبی علیہ کا نام خاتم الانبیاء رکھا ہے اور کسی کومشنٹی نہیں کیا اور آ تخضرت نے طالبوں کے لئے بیان واضح ہے اس کی تفسیر بیر کی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور اگر ہم آنخضرت کے بعد کسی نبی کا ظهور جائز رتھیں تو بیالازم آتا ہے کہ وحی نبوت کے دروازہ کا انفتاح بھی بند ہونے کے بعد جائز خیال کریں اور پیہ باطل ہے جبیا که مسلمانوں پر پوشیدہ نہیں۔ اور آ تخضرت کے بعد کوئی نبی کیونکر آوے

وما نجد في حديثٍ ذِكُرُ رفع المسيح حيًّا بجسمه العنصري، بل نجد ذكر وفاة المسيح في البخاري والطبراني وغيرهما من كتب الحديث، فليرجع إلى تلك الكتب من كان من المرتابين. وأما ذكرٌ نزول عيسي ابن مريم فماكان لمؤمن أن يحمل هذا الاسم المذكور في الأحاديث على ظاهر معناه، لأنه يخالف قول الله عزوجل مَاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَأَ أَحَدِينِ يْجَالِكُمْ وَلْكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَ مَ المتفضّل سمّى نبيّنا صلى اللّه عليمه وسلم خماتكم الأنبياء بغير استثناء، وفسره نبينا في قوله لا نَبِيّ بَعَدِى ببيان واضح للطالبين؟ ولو جوِّزُنا ظهورَ نبي بعد نبيّنا مُلْتِينا لجورزنا انفتاح باب وحي النبوة بعدتغليقها، وهذا خُلُفٌ كما لا يخفى على المسلمين. وكيف يجىءنبى بعدرسولنا صلعم

受r·声

حالاً نکہ آپ کی وفات کے بعد وی نبوت منقطع ہو ح کئی ہے اور آ ب کے ساتھ نبیوں کو ختم کر دیا ہے۔ كيابهم اعتقادكرليس كههارے نبي خاتم الانبياء بيس بلكه يسلى جوصاحب الجيل ہے وہ خاتم الانبياء ہے يا ہم بیاعتقا در تھیں کہ ابن مریم آ کرفر آ ن کے بعض احکام کومنسوخ اور پچھ زیادہ کرے گا اور نہ جزیبہ کے گا اور نہ جنگ جیموڑے گا حالانکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ جزید لے لواور جزید لینے کے بعد جنگ چھوڑ ووركياتوبيآيت ﴿ يُعطوا الْجِزْيَةَ ... ﴾ تين یڑھتا کہ ذلت کے ساتھ اینے ہاتھ سے جزیہ د يويں۔ پس قرآن كے محكمات كو كيونكر سے مفسوخ کرے گا اور کتاب عزیز میں کیونکر تصرف کر کے سیجھاحکام کو بھیل کے بعدمٹا دے گا۔میں تعجب كرتا ہوں كہ وہ كيونكر فرقان كے بعض احكام كامسيح كونات بنات بي اوراس آيت ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلُتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ ﴿ كُونِينَ وَ يَصِحْ كُمْ آجَ مَينَ فِي تہمارے دین کوتہمارے لئے کامل کردیا ہے۔اور وہ فکرنہیں کرتے۔اگر دین اسلام کی تکیل کے لئے کوئی حالت منتظرہ ہوتی جو کئی ہزار سال کے گزرنے کے بعداُس کےظہور کی امید ہوسکتی تو قرآن کے ساتھ اکمال دین ہونا فاسد ہوجاتا

وقد انقطع الوحى بعد وفاته وختم الله به النبيين. أنعتقد بأن عيسلى الذي أنرِلَ عليه الإنجيل هو خاتم الأنبياء، لارسولنا صلى الله عليه وسلم أنعتقد أن ابـن مسريــم يـأتــى ويـنـــخ بعض أحكام القرآن ويزيد بعضاء فلايقبل الجزية ولا يضع الحرب، وقد أمر الله باخدها وأمر بوضع الحرب بعد أحد الجزية؟ ألا تقرأ آية يُغْطُوا الْجِزْيَةُ عَنْ يَبِهِ وَ هُمْ صُخِرُونَ فكيف ينسخ المسيح محكمات الفرقان؟ وكيف يتصرّف في الكتاب العزيز ويطمس بعض أحكامه بعد تكميلها؟ فأعجبني أنهم يجعلون المسيح ناسخ بعض أحكام الفرقان ولا يسظرون إلى آية أَنْيُومُ أَكْمَلْتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ ولايتفكرون أنه لوكانت لتكميل دين الإسلام حالةٌ منتظرة يُرجى ظهورها بعدانقضاء ألوف من السنوات، لفسد معنى إكمال الدين والفراغ من كماله بإنزال القرآن،

\*H

آ سان پرتم سے خدا راضی ہوتو تم ہاہم ایسے ایک ہوجا ؤجیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جوزیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشا ہے اور بدبخت ہے وہ جوضد کرتا ہے اور نہیں بخشاسواس کا مجھ میں حصہ بیں۔خدا کی لعنت سے بہت خا نف رہوکہ وہ قدوں اور غیور ہے بد کا رخدا كا قرب حاصل نبيل كرسكتا منتكبراس كا قرب حاصل نبيل كرسكتا \_ظالم اس كا قرب حاصل نبيل كرسكتا خائن اُس کا قرب حاصل نہیں کرسکتا۔اور ہرا یک جواس کے نام کیلئے غیرت مندنہیں اس کا قرب حاصل ہیں کرسکتا۔وہ جود نیا پر کتوں یا چیونٹیوں یا گِدّوں کی طرح گرتے ہیں اور دنیا ہے آ رام یافتہ ہیں وہ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے ہرا یک نایا ک آئکھاس سے دور ہے ہرا یک نایا ک دل اس سے بے خبر ہے وہ جواس کے لئے آگ میں ہے وہ آگ سے نجات دیا جائے گاوہ جواس کے لئے روتا ہے وہ بنسے گا۔ وہ جواس کے لئے دنیا سے توڑتا ہے وہ اس کو ملے گاتم سیجے دل سے اور پورے صدق سے اور سرگرمی کے قدم سے خدا کے دوست بنو تا وہ بھی تمہارا دوست بن جائے۔تم ماتخوں پر اوراینی بیویوں پراورا ہے غریب بھائیوں پررحم کروتا آسان پرتم پر بھی رحم ہو۔تم چے کچے اُس کے ہو جاؤ۔ تاوہ بھی تمہارا ہوجاوے۔ دنیا ہزاروں بلاؤں کی جگہ ہے جن میں سے ایک طاعون بھی ہے سوتم خدا ہے صدق کے ساتھ پنجہ مارو تا وہ یہ بلائیں تم سے دورر کھے کوئی آفت زمین پر پیدائہیں ہوتی جب تک آسان سے حکم نہ ہواور کوئی آفت دور نہیں ہوتی جب تک آسان سے رحم نازل نہ ہوسوتمہاری تقلمندی اسی میں ہے کہتم جڑ کو بکڑ و نہ شاخ کو شہبیں دوااور تدبیر سے ممانعت نہیں ہے مگر اُن پر بھروسہ کرنے سے ممانعت ہے اور آخر وہی ہوگا جوخدا کا ارادہ ہوگا اگر کوئی طافت رکھے تو تو کل کا مقام ہرایک مقام سے بڑھ کر ہے اور تمہارے لئے ایک ضروری تعلیم پیہے کہ قر آن شریف کوہجور کی طرح نہ چھوڑ دو کہتمہاری اسی میں زندگی ہے جولوگ قرآن کوعزت دیں گےوہ آسان پرعزت یا ئیں گے جولوگ ہرایک حدیث اور ہرایک قول پرقر آن کومقدم رکھیں گےاُن کوآ سان پرمقدم رکھا جائے گا۔ نوع انسان کے لئے روئے زمین پراب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن۔ اور تمام آدم زادوں کیلئے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سوتم کوشش کروکہ سچی محبت اس جاہ وجلال کے نبی کے ساتھ رکھواور اس کے غیر کواس پرکسی نوع کی بڑائی مت دوتا آسان پر

éir à

نہیں لیکن ختم نبوت کا بکمال تصریح ذکر ہے اور پُرانے یا نئے نبی کی تفریق کرنا بیشرارت ہے نہ حدیث میں نہر آن میں بیتفریق موجود ہےاو<mark>ر حدیث کلانبے بعدی میں بھی نفی عام ہے۔ بیس</mark> ہیکس فلدر جرائت اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات رکیکہ کی پیروی کر کے نصوصِ صریحة قرآن کو عمدًا چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعدا یک نبی کا آنامان لیا جائے اور بعداس کے جو وحی نبوت منقطع ہو چکاتھی پھرسلسلۂ وحی نبوت کا جاری کر دیا جائے کیونکہ جس میں شانِ نبوت ہا تی ہے اُس کی وحی بلاشبہ نبوت کی وحی ہوگی۔افسوس بیلوگ خیال نہیں کرتے کہ سلم اور بخاری میں فقرہ إمَامُكُمْ مِنْكُمْ اوراَمَّكُمْ مِنْكُمْ صاف موجود ہے۔ بیجواب سوال مقدر كا ہے ليمن جبكہ i تخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرمایا کہتم میں مسیح ابن مریم حکم عدل ہوکر آ ہے گا تو بعض لوگوں کو سه دامنگیر ہوسکتا تھا کہ پھرختم نبوت کیونکرر ہے گا۔اس کے ے ایک امتی ہوگا اور بروز کے طور پرنے بھی کہلائے گا۔ جنانچہ سے مقابل پر جومہدی کا آنالکھا ہے اس میں بھی بیراشارات موجود ہیں کہ مہدی بروز کے طور پر آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحا نبیت کا مورد ہوگا۔اسی وجہ سے استحضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا کہاُ س کاخلق میرے خلق لى طرح ہوگااور بیرحدیث کہ کا مَهْدِی اِلاعِیْسلی ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف کرتی ہے یہ وہ آئے والا ذوالبروزین ہو گا اور دونوں شانیں مہدویت اورمسیحیت کی اُس میں جمع ہوں گی لینی اس وجہ سے کہ اُس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحا نبیت اثر کرے گی مہدی کہلائے گا کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہدی تنصے جبیبا کہ اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے اگر حدیث میں بیمقصود ہوتا کہ پیلی یا وجود نبی ہونے کے پھراُمتی بن حائے گا تو تمہاراامام جونبوت کے بعد میری اُمت میں سے ہوجائے گا۔ مند

é11/2

&IAC &

&IAP

نیر معقول بات ہرگز مقصود نہ تھی کہ ایک نبی جو اپنی زندگی کے دن پورے کر کے عادۃ اللہ کے موافق خدا تعالیٰ اور نعیم آخرت کی طرف بلایا گیا پھر وہ اس دار تکالیف اور دارالفتن میں بھیجا جائے گا اور وہ نبوت جس پر مہرلگ چکی ہے اور وہ کتاب جوخاتم الکتب ہے فضیلت حتمیت سے محروم رہ جائے گی۔ بلکہ نہایت لطیف استعارہ کے طور پر یہ پیشگوئی کی گئی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب عیسائی لوگ اپنی مخلوق پر تی اور صلیب کے باطل خیالات میں انہنا درجہ کے تعصب تک پہنے جا کیں گا اور اپنی کمال تحریف اور دجل کی وجہ سے سے و حبال ہوجا کیں گئی سے تب خدا تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی اصلاح کے لئے ایک آسانی میں پیدا کر سے گا جود لائل شافیہ سے خدا تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی اصلاح کے لئے ایک آسانی مسیح پیدا کر سے گا جود لائل شافیہ سے فدا تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی اصلاح کے لئے ایک آسانی مسیح پیدا کر سے گا جود لائل شافیہ سے فدا تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی اصلاح کے لئے ایک آسانی مسیح پیدا کر سے گا جود لائل شافیہ سے فدا تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی اصلاح کے لئے ایک آسانی مسیح پیدا کر سے گا جود لائل شافیہ سے فدا تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی اصلاح کے لئے ایک آسانی مسیح پیدا کر سے گا جود لائل شافیہ سے ان کی صلیب کو تو ڑ دے گا۔

اس پیشگوئی کے بیجھے میں اہل عقل اور تدبر کرنے والوں کے لئے پیچھ وقت نتھی کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مقدسہ ایسے صاف سے کہ خوداس مطلب کی طرف رہبری کرنے سے کہ ہرگز اس پیشگوئی میں نبی اسرائیلی کا دوبارہ دنیا میں آنا مراذ ہیں ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باربار فر مادیا تھا کہ میر ہے بعد کوئی نبی ہیں آئے گا اور صدیث لا نبسی بعقدی ایسی مشہور تھی کہ سمی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا اور قرآن شریف جس کا لفظ لفظ قطعی ہے اپنی آیت کریمہ

FCAIS

ڈاکٹر صاحب کولکھا تھا۔ (بسوال وکیل ملزم) لقمان جب میں چھسال کی عمر کا تھا مرگیا تھا۔ میں نے دو بھی دو بید پغیرعلم سلطان محمود کے گھرسے لئے تھے۔ گھر والی عورتوں کواطلاع کردی تھی اور نہر پر چلا گیا تھا۔ میرے دو بھائی اور محمد کامل ومحمد عالم گھر پر ہیں۔ میں نے محمد عالم کا زیور نہیں لیا۔ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس میرار و پیدتھا۔ پانچ چھسال کی بات ہے۔ باپ کی زمین پر دوسرے بھائی میرے قابض ہیں۔ حصہ پیداوار لیتا ہوں وہ میری طرف سے کا شت کرتے ہیں۔ جا کدادگی وجہ سے اورسو تیلے بھائی ہونے کی وجہ سے محمد سے فار ہوا ہوں۔ بر ہان الدین کا لڑکا محمد کامل کی لڑکی سے منسوب ہے سات ماہ سے جہلم سے فکلا ہوا ہوں۔ بر ہان الدین کا لڑکا محمد کامل کی لڑکی سے منسوب ہے

\$1AD

 多くり

ساده لوے کافر انگارد بانصاری رائے خود آمیختند این چنین کورے بدنیا کس میاد لین بجوشید و دوچیتم شان ربود مصطفیٰ ما را امام و مقندا ہم برین از دار دنیا بگذریم بادهٔ عرفان ما از جام اوست دامن یاش بدست ما مدام جان شد و باجان بدر خوابد شدن نبوت را بروشد زو شدہ سیراب سیرابے کہ ہست آن نه از خود ازجان جائے بود وصل دلدار ازل ہے او محال ہرچہ زد ثابت شود ایمان

لغزد کسے زال افترا ور ره ما فتنه با انگیاختند كافرم خواندند از جهل و عناد بحل و نادانی تعصب با فزود ما مسلمانيم از فضل خدا اندرین دین آمده از ما دریم آن کتاب حق که قرآن نام اوست آل رسولے کش محمد ہست نام مهر او باشیر شد اندر بدن او خير الرسل خيرالانام ما ازو نوشیم ہر آبے کہ ہست آنچه مارا وحی و ایمائے بود ما ازو یا بیم هر نور و کمال

ور وکش از نور حق صد نیرے گرفتد نخس را برآن خوش پیکرے جان فشائم گر دہد ول ویکرے ہر زمان مستم کند از ساغرے من اگر میراشتم بال و برے من سرے دارم بان روے وسرے موکشاتم می برد زور آورے در اثر مہرس چو مہر انورے یافت آن درمان که بگریدآن درے کرو در اول قدم کم معبرے زین چه باشد مجتی روش زے كزشعائش خيره شد ہر اختر بے جوہر انسان کہ بود آن مصمرے لا جرم شد حتم ہر پیمبرے رہیر ہر اسود و ہر احرے جامع الاعمين ابر و خاور ب چشمہ چون وین او صافے ترے رہروان را نیست جزوے رہبرے سوزد از انوار آن بال و برے آل خداوندش بدادآن شرع و دین کان نگردد تا ابد متغیرے تافت اول بُرد بار تازیان تازیانش را شود درمان

آفاب و مه چه میماند بدو یک نظر بہتر زعمر جاودان منکه از مستش جمی دارم خبر یاد آن صورت مرا از خود برد می بریدم سوئے کوئے او مدام لاله و ریحان چه کار آید مرا خوتی او دامن دل می کشد ديده ام كوبست نور ديده با تافت آن روئے کزان روسرتافت ہر کہ بے او زو قدم در بحر دین امی و در علم و حکمت بے نظیر آن شراب معرفت دادش خدا شدعیان از وے علی الوجہ الاتم ختم شد برنفس یاکش هر کمال آفاب بر زمین و بر زمان مجمع البحرين علم و معرفت چیتم من بسیار گردید و ندید سالکان را نیست غیر از وے امام جائے او جائے کہ طیر قدس را

411

## تنزيل قرآن اور بميل نفوس سے كامل نه كيا گيا 🏠 اور يہى ايك خاص علامت منجانب الله

بقید حاشیہ: ہے کہ بت برسی کے خیال کو بھی عیسیٰ برسی کے خیال نے ہی قوت دی اور عیسا ئیوں کی ریس سے وہ لوگ بھی مخلوق پرتن پرزیادہ جم گئے۔ یا در ہے کہ عرب کے جنگلی لوگ شراب کو جانتے بھی نہیں تھے کہ کس بلا کا نام ہے مگر جب حضرات عیسائی وہاں پہنچے اور انہوں نے بعض نومریدوں کو بھی تھفہ دیا۔ تب تو پیخراب عادت دیکھا دیکھی عام طور پر پھیل گئی اور نماز کے یا بچے وقتوں کی طرح شراب کے یا بچے وقت مقرر ہو گئے۔ یعنی جاشریہ صبح قبل طلوع آ فآب کی شراب ہے۔ صبو<sup>ک</sup>ے جو بعد طلوع کے شراب بی جاتی ہے۔غبوق جوظہراور عصر کی شراب کانام ہے۔قیب کے جودو پہر کی شراب کانام ہے۔ فس<mark>حہ</mark> جورات کی شراب کانام ہے۔اسلام نے ظہور فر ماکر ریتبدیلی کی۔جوان یا پچ وقتوں کے شرابوں کی جگہ یا پچ نمازیں مقرر کر دیں اور ہریک بدی کی جگہ نیکی رکھ دی اور مخلوق پرستی کی جگہ خدا تعالیٰ کا نام سکھا دیا۔ اس یاک تبدیلی سے انکار کرناکسی سخت بدذ ات کا کام ہے نہ کسی سعیدانسان کا کیا کوئی مذہب الیمی بزرگ تبدیلی کانمونہ پیش کرسکتا ہے ہرگز نہیں اور اس وفت ہم عیسائیوں کے اقراری اشعار میں سے اس پر کفایت کرتے ہیں۔لیکن اگر کسی نے چوں جرا کیا تو کئی سواسی طور کے شعران کی نذر کیا جائے گا مگر میں یقین رکھتا ہوں کہاس موقعہ پر کوئی بھی نہیں بولے گا۔ کیونکہ ایسے ہزار ہاشعر جو جرائم ورزی کے اقر ار پرمشمل ہیں کیونکر حجیب سکتے ہیں۔ اب کوئی یا دری تھا کر داس صاحب سے جنہوں نے عدم ضرورت قرآن پر ناحق بے جاتعصب سے یا وہ گوئی کی ہے یو چھے کہ کیا اب بھی ضرورت قرآن کے بارے میں آپ کواطلاع ہوئی یا نہیں یا کیا ہم نے ثابت نہیں کر دیا کہ قرآن اس وفت نازل ہوا کہ جب تمام عیسائی جذامیوں کی طرح گل سڑ گئے

ملاحاشیہ: خدانعالی نے قرآن کریم میں صحابہ کو مخاطب کیا کہ میں نے تمہارے دین کو کامل کیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کی اور آیت کواس طور سے نہ فر مایا کہ اے نبی آج میں نے قرآن کو کامل کر دیا۔ اس میں حکمت بیہ ہے کہ تا ظاہر ہو کہ صرف قرآن کی تحمیل نہیں ہوئی بلکہ ان کی بھی تحمیل ہوگئی کہ جن کوقرآن پہنچایا گیا اور رسالت کی علت غائی کمال تک پہنچ گئی۔ مند

\$1A

€19è

چشمہ سے مالا مال کرنے کو تیار ہے جیسا کہ پہلے تھا اور اب بھی اس کے فیضان کے ایسے درواز سے کھلے ہیں جیسے کہ پہلے تھے۔ ہال ضرورتوں کے ختم ہونے پر شریعتیں اور حدودختم ہوگئے اور تمام رسالتیں اور نبوتیں اپنے آخری نقطہ پر آ کرجو ہمارے سیدومولی سلی اللہ علیہ وسلم کا وجودتھا۔ کمال کو پہنچ گئیں۔

## آ مخضرت علیستا کے عرب سے ظاہر ہونے میں حکمت

اس آخری نور کاعرب سے ظاہر ہونا بھی خالی حکمت سے ندھا۔ عرب وہ بنی اساعیل کی قوم تھی جواسرائیل سے منقطع ہوکر حکمت الہی سے بیابانِ فاران میں ڈال دی گئی تھی اور ف اران کے معنی ہیں دو فرار کرنے والے یعنی بھا گئے والے لیس جن کو خود حضرت ابر اہمیم نے بنی اسرائیل سے علیحہ وکردیا تھا اُن کا توریت کی شریعت میں پچھے حصرتہیں رہا تھا ۔ جبیسا کہ کھا ہے کہ وہ اسحاق کے ساتھ حصرتہیں پائیں گے۔ لیس تعلق والوں نے آئییں چھوڑ دیا اور کی دوسر سے سے ان کا تعلق اور رشتہ نہ تھا۔ اور دوسر سے تمام ملکوں میں پچھ پچھ رسوم عبادات اور احکام کی پائی جاتی تھیں جن سے پید لگتا ہے کہ کسی وقت ان کونبیوں کی تعلیم پنجی تھی۔ مگر صرف عرب کا ملک ہی جاتی تھیں جن سے پید لگتا ہے کہ کسی وقت ان کونبیوں کی تعلیم بنجی تھی۔ مگر صرف عرب کا ملک ہی ایس ایس کونوں سے حض ناوا قف تھا اور تمام ملکوں کود وبارہ برکات کا حصد دیو سے ایک ایسا ملک تھا جوان تعلیموں سے حض ناوا قف تھا اور تمام ملکوں کود وبارہ برکات کا حصد دیو سے اور جو ملطی پڑگئی تھی اس کو نگال و سے ۔ لیس ایسی کا مل کتا ب کے بعد کس کتا ہی کا انتظار کریں ایسی کا مل کتا ہے بعد کس کتا ہی کا انتظار کریں ایسی کو سے واسط نہیں رکھا۔ بلکہ تمام تو موں کی اصلاح جا بھی اور انسانی تربیت کے تمام مراتب بیان فر مائے۔ وحشیوں کو انسانیت کے آداب سکھائے۔ پھر انسانی صورت بنانے مراتب بیان فر مائے۔ وحشیوں کو انسانیت کے آداب سکھائے۔ پھر انسانی صورت بنانے کے بعدا خلاق فاضلہ کا سبق ویا۔

قرآن كريم كادنيا براحسان

بیقرآن نے ہی دنیا پراحسان کیا کہ بعی حالتوں اوراخلاق فاصلہ میں فرق کر کے دکھلایا۔

\$ P & B

سے انکار کردیا پھراس سے بھی عجب طرح کا ایک اور مقام ویکھئے کہ جب مسیح گئے تو تب یہودیوں نے کہا کہ اُس نے اوروں کو بیجایا پر آپ کوہیں بیجا سکتا اگر اسرائیل کا با دشاہ ہے تو اب صلیب سے اُتر آ و بے تو ہم اسپر ایمان لا ویں گے اب ذرانظر غور سے اس آیت کوسوچیں کہ یہودیوں نے صاف عہداورا قرار کرلیاتھا کہاب صلیب سے اُتر آوے تو وہ ایمان لاوینگے کیکن حضرت مسیح اُ ترنہیں سکے ان تمام مقامات سے صاف ظاہر ہے کہ نثان دکھلانا اقتداری طور پر انسان کا کام نہیں ہے بلکہ خدا تعالی کے ہاتھ میں ہے جیسا کہ ایک اور مقام میں حضرت سے فرماتے ہیں لیعنی متی ب۱۱۔ آیت ۳۸ کہاس زمانہ کے بداور حرام کارلوگ نشان ڈھونڈتے ہیں پریوٹس نبی کے نشان کے سواکوئی نشان دکھلایا نہ جائیگا اب دیکھئے کہ اِس جگہ حضرت مسیح نے اُنکی درخواست کومنظور نہیں کیا بلکہ وہ بات پیش کی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اُ نکومعلوم تھی اِسی طرح مُیں بھی وہ بات پیش کرتا ہوں جوخدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے کومعلوم ہے میرا دعویٰ نہ خدائی کا اور نہ اقتدار کا اور میں ایک مسلمان آ دمی ہوں جو قرآن شریف کی پیر وی کرتا ہوں اور قرآن شریف کی تعلیم کے رُوسے اس موجودہ نجات کا مدعی ہول میرانتوت کا کوئی دعویٰ نہیں ہے آ یہ کی علطی ہے یا آ یہ کسی خیال سے کہدر ہے ہیں کیا بیضروری ہے کہ جوالہام کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی بھی ہوجائے میں تو محدی اور کامل طور پر اللہ ورسول کامتیع ہوں اور ان نشانوں کا نام معجز ہ رکھنا نہیں عا ہتا بلکہ ہمارے مذہب کی رُوسے ان نشانوں کا نام کرامات ہے جواللدرسول کی پیروی سے دیئے جاتے ہیں تو پھرمکیں دعوت حق کی غرض سے دوبارہ اتمام خبیجت کرتا ہوں کہ بیر حقیقی نجات اور حقیقی نجات کے برکات اور ثمرات صرف اُتھیں لوگوں میں موجود ہیں جوحضرت محمصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر وی کرنے والے اور قرآن کریم کے احکام کے سیجے تابعدار ہیں اور میرا دعویٰ قرآن کریم کے مطابق صرف إتنا ہے کہ اگر کوئی حضرت عیسائی صاحب اس نجات حقیقی کے مُنکر ہوں جو قرآن کریم

## مجموعہ اشتہارات جلد اول

الشيرالث الرّحلن الرّحية المناز أسله ورساله الكرب

بينا فتوسينا دبين تومنابا لحق دانست خيرالنات حدين

ایک عاجر مسافر کا استنهار قابل توجه جميع سلمانان انساف بتعاروهمات علم المار

است الوان موسين است براودان مكتاست ولى ومتوطنان ايس سرزمن إلا يعدسهام مدون ودعائب وروليث المرآب مب حاتبول برواضح بوكراس وقنت بيحقير تربيب الوفن چند سے کے لئے آپ کے اس شہریں مقیم ہے اور اس عاین نے اللہ اس الرکے عيعن إكابرعلماء مبرى نسبدت ببرالزام شعبود كريت بيل كه برسخص نبومت كا مدكما طانك كا مثكر البشت ودود على الماد ايسان وجوت وتبدائيل ادرنيا القدد ادرمع المناه تيوى سے بھامنگر ہے۔ بہذا میں اظرب اواللحق عام دهاص دور تمام بندگول کی خدمت میں گذادی كرا بول كدبر النام سرامرافتراوس على ند بومت كاندى بدل ادر مدمع سنوامت اود ما كليد اورليلته العندر وعيو سيمنكر بلكرس النانام الموركا قابل بول جواساى عقامك ين والخريس والرجل البيت عاوت كالمقتيده مي الناب بالول كرمات بون. وتسأن اورسني كاندجي مسلم التوت بي اورسيدنا واولانا حفرت محراصطف مسك الدعلية وسلم فتم المستبين ك ليدكى ووسرك مركى تونت اور دنيالت وكانب

اود کافسیرجانیا ، بول میرالیتین ہے کہ وی دسالت تصنوبت آدم منی العدے مشاہوتی اورجناب درول البدممر مصطف مسله الدعليد وسلم يرفتم بوكتى - أمندت والناد وملاتكته وكتبه وربسله والبعث بعدا لموت وأمنت بحكتاب الله العظيم القان الكربيد- واتبعث افضل رسل الله وخاتيد انبيباء الله محسد المسطفى و انامن المسلين. واشهدان لا الدالة الدّالله وحدالا للشريك له واشهد ان الحسين اعبد الأورسولة وب احديثي مسلمًا وتوقيقي مسلمًا واحشرني فى عبادك المسلين. وانت تعلم ما فى نفسى ولا يعلم غيرك وانت خير الشاهد بال ميري تريد مراكب تنفس كواه دسهد اود ضعا وندهم المان الما ہے کہ میں ان منام عقائد کو ما ننا ہول مین کے ماننے کے بعد ایک کا فرجی مسلمان کسیم كياجا ناسبت اودجن برايمان لاست سي ايك غير فرمهب كا آدى بمى مهامسلمان كهون الكتاب. ببر ان تمام امور يرايسان وكهتا بولى بوقسدان كريم الااحاد بث صحيحه بيل وسكايل ور محصيد ابن مرام بوسف كا وعوسانين اورندين تناسع كا فايل بول- بك مجهة فعط مسيل مسيح بوسف كادعوى سب يسب طراح محدثيت نبوت سيد مشابهت ايدا بى ميرى دوصافى مالت ميع ابن مريم كى دُومانى مالت سند الشدورج كى مناسبت كى ب عرض مين ايك مسلمان بول - ايها المسلول انامنكم و اما مكم منكم يا والدون اسك علاصه كلام بيركيرس محدست البدبون اور مامودمن النتربول اود بالهم منها أول من سع ايك مسلمان يول بومدى جارويم محد الفريس ابن مريم كي فصلت اط ديك من مجدد وين دو كرون السموارت والارض كي طرف سه آيا بول مين مغترى نبيل بول. و قد خاب من اف توسف مدا تعالى ن دنيا يرتطسه كى اوراس كوظلمت بى بايا اوراس عبادك لفايك اين عاجز بسنده كوغاص كرديا كباتبين اس مع كجانعف سم كر وعده کے اواقی صدی کے سرید ایک عبدد بھیجا گیا اور حس بی کے دیک بیل جا ا

سيري تأبت بوتاسه كدا تخضرت صلحه لترعليه وسلم فيدانتهائ مبعاد اترمبابلري إيك يرس دكعامه الله بيري من المحكدة بجناب صلح الترعليد وسلم ف منوا تعالى سع وى ياكد ایت میابد کا اثر بہدت چلامیا هلین پروارد ہونے والایبان فرمایا ہے۔ سواکسس سے برس کی مبعاد معنسون نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ حدیث میں ہوایک برس کی فیدہ اس سے مجی بدمراد البیں ہے کہ برس کا پورا گذرجانا صروندی ہے۔ بلکہ مراد بیر ہے کہ برکسس کے اندرعذاب نازل ہو۔ کو دو مندط کے بعد نازل ہوجائے۔ موئیں کھی اس بات پد صندتهي كرتا كمضرور برس بودا بوجاسف شايدخدا تعاسك ببست جلداس تكفيرا وتنكرب کی یاداسٹن میں اسمانی عذاب نازل کرے۔ مگر مجے معلوم نہیں کہ برس کے کس مصد میں ہے عذاب نادل بوگار آیا ایتداری یا درمیان بین یا اخیرین و دکی مامود مول که مهابله کے الے بڑی کی میعادیات کرول: اور تولوی صاحب موصوف اور بیریک سخص توب جانبا بي كرين كى ميماد مستول ب، كيونكر لماحدال الحدول كا وه لفظ بعد يو الخعنرت صلے الله عليه وسلم كے مُندسے نكا ہے۔ اگر ميابلہ كے لئے فوراً عذاب ناذل بهونام شيرط بوتا أو أتحضرت مسلم الشرعليد وسلم حكول كالفظ موجهم معدية كالتي كيونكم اس صورت لل كلام بن تناقص بيدا بوجانا بهد

ال پربات صحیح اور درست ہے کہ اگر مولوی غلام کوشگیر صاحب مباہلہ بنی اذب اور کا فرا ور داست ہے اور داستباذے فودی عذاب نازل ہونا عزودی سیجھتے ہیں تو ہہت فوب ہے۔ وہ اپنا فودی عذاب ہم پر ناذل کرکے دکھلا وہ ان کا پید کہنا صحیح نہیں ہے کہ " کیں تو نبوت کا مذی نہیں کہ تا فودی عذاب ناذل کروں " ان پر صحیح نہیں ہے کہ " کیں تو نبوت کا مذی نہیں کہ تا فودی عذاب ناذل کروں " ان پر داننے دہتے کہ ہم مجی نبوت کے مذی پر لسنت جمیحتے ہیں اور ان الله الا الله کھ کھندگا وسے کہ ہم مجی نبوت کے مذی پر ایسان والے کہ اندا کہ اندا کہ اندا کہ اندا کہ کھندگا کہ سے کہ ہم مجی نبوت کے مذی پر ایسان اور اندا کہ اندا کہ کھندگا کہ دی وال بہت بو ذیر ساید نبوت محد ہم اور با تباع کہ کہنا ہم کا دی مدا ہم اور با تباع کہ کہنا ہم کا دی اور با تباع کہ کہنا ہم کہنا ہم کا دی دو با تباع کہ کہنا ہم کا دو با تباع کا دی دو ایست بو ذیر ساید نبوت محد ہم اور با تباع کہ دی دلا بہت بو ذیر ساید نبوت محد ہم اور با تباع کہ دی دلا بہت بو ذیر ساید نبوت محد ہم اور با تباع کہ دی دلا بہت بو ذیر ساید نبوت محد ہم اور با تباع کہ دی دلا بہت بو ذیر ساید نبوت محد ہم اور با تباع کہ دی دلا بہت بو ذیر ساید نبوت محد ہم اور با تباع کہ دی دلا بہت بو ذیر ساید نبوت مور با تباع کہ دی دلا بہت بو ذیر ساید نبوت مور با تباع کا دلا باتباع کا دیں دلا بہت بو دی دلا بہت بو دیر باتباع کہ دی دلا برت بو دی دلا باتباع کہ دی دلا باتباع کا دیر باتباع کا دیں دی دلا بو دی دلا بات بو دی دلا بات کو دی دلا بات بود کو دلا بات کو دی دلا بات کو دی دلا بات کی دلا بات کے دیا ہم کو دلا بات کو دلا بات کو دی دی دلا بات کو دی

ويفُوق بمكره كل مكّار، ثم يسمّى الصادقين دجالين.

ومساقبلت لبلناس إلاما كتبت في كتبي من أنني محدّث ويحكمني الله كما يكلم المحدَّثين. والله يعلم أنه أعسطاني هذه المرتبة، فكيف أرد ما أعطاني الله ورزقني من رزق.. أأعسرضُ عن فيضرب العالمين وماكان لي أن أدّعي النبوة وأخرج من الإسلام وألحق بقوم كافرين. وها إنّني لا أصدّق إلهامًا من إلهاماتي إلا بعد أن أعرضه على كتاب الله، وأعلم أنسه كل مسايىخالف القرآن فهو كلذب وإلحاد وزندقة، فكيف أدّعي النبوة وأنا من المسلمين؟ وأحمد الله على أنى ما وجدت إلهاما من إلهاماتي يخالف كتاب اللُّه، بل وجدت كلها موافقا

اوراینی فریب کاریوں میں ہرمکار پرفوقیت لے جاتا ہے اور پھروہ صادقوں کو د جال کا نام دیتا ہے۔ اور میں نے لوگوں سے وہی کچھ کہا ہے جو میں نے ا بنی کتابوں میں تحریر کیا ہے لیعنی میہ کہ میں محدّث ہوں اور الله مجھ سے ویسے ہی ہمکلام ہوتا ہے جیسے وہ محدَّثُول سے ہمكلام ہوتاہے۔اوراللہ جانتاہے كہ أسى نے مجھے بیرُ تنبہ عطا فرمایا ہے۔ پس میں اللہ کی عطااور جواس نے مجھے اینے رزق سے دیا ہے اُسے كيے رو كرسكتا ہوں۔كيا ميں ربّ العالمين كے فيض سے منہ موڑلول ؟ اور میرے لئے بیرجائز نہیں کہ میں وعوى نبوت كرول اوراسلام سے خارج ہوجاؤں اور كافرقوم سے جامِلوں۔اورسُنو كه ميں اپنے الہا مات میں سے کسی الہام کی تصدیق نہیں کرتا جب تک کہ میں اُسے کتاب اللہ بریش نہ کرلوں اور میں جانتاہوں کہ ہروہ بات جو قرآن کے مخالف ہو جھوٹ، الحاد اور بے دیتی ہے۔ پھر میں مسلمان ہوتے ہوئے کیے نبوت کا دعویٰ کرسکتا ہوں۔ اور میں اس بات يرالله كى حمد كرتا ہوں كه بيس نے اينے الہامات میں سے کسی الہام کو ایبانہیں یا یا جو كتاب الله كے مخالف ہو بلكہ میں نے ان سب كو رب العالمين كى كتاب كيين موافق بإيار

金八分

ساٹھ یا ستر ہزار کے قریب مسلمان ہوگالیکن ان میں سے والٹداعلم شاذ و نا در اس عاجز کی نسبت گالیوں اور لعنتوں اور ٹھٹھوں کے کرنے یا سننے میں شر با اعمال نامہ سے متعلق ہے جس کوانہوں نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنی عاقبت کیلئے اکٹھا کیا انہوں نے سچی گواہی پوشیدہ کر کے لاکھوں دلوں میں جما دیا کہ در حقیقت ہیے تھی کا فراور لعنت کے لائق اور دین اسلام سے خارج ہے اور میں نے انہیں كه ميں دہلی میں مقیم تھاشہر میں تکفیر کا عام غو غا دیکھے کرایک خاص اشتہا راہمیں میاں ركهتا ہوں جواہل سنت والجماعت مانتے ہیں اور كلمه طبيبه لا إلىٰ الله محمد رسول الله كا ں ہوں اور قبلہ کی طرف نمازیر ٔ ھتا ہوں اور میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہا بیسے مدعی کو دائر ہ سے خارج سمجھتا ہوں اور بیجھی لکھا کہ میں ملائک کامنکر بھی نہیں بخدا میں اسی طرح ملائک کو مانتا ہوں جبیبا کہ شرع میں مانا گیااور رہیجی بیان کیا کہ میں لیلۃ القدر کا بھی انکاری نہیں بلکہ میں اس لیلۃ القدر پرایمان رکھتا ہوں جس کی تصریح قر آن اور حدیثوں میں وار دہوچکی ہے اور رہجی ظا ہر کر دیا کہ میں وجود جبرائیل اور وحی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں ا نکاری نہیں اور نہ حشر ونشر اور بوم البعث ہے منکر ہوں اور نہ خام خیال نیچپر بوں کی طرح اینے مولیٰ کی کامل عظمتوں اور کامل قدرتوں اور اس کےنشانوں میں شک رکھتا ہوں اور نہ کسی استبعاد عقلی کی وجہ ہے مججزات کے ماننے سے منہ پھیرنے والا ہوں اور کئی دفعہ میں نے عام جسوں میں ظاہر کیا کہ خدائے تعالیٰ کی غیرمحدود قدرتوں پر میرایقین ہے بلکہ میرے نز دیک قدرت کی غیرمحدودیت الوہیت کا ایک ضروری لا زمہ ہےا گرخدا کو مان کر پھرکسی امر کے کرنے سے اس کو عاجز قرار ديا جائے تو ابيا خدا خدا ہی نہيں اور اگر نعو ذياللّٰہ وہ ابيا ہی ضعیف ہے تو اس پر بھروسہ والے جیتے ہی مرگئے اور تمام امیدیں ان کی خاک میں مل گئیں بلا شبہ کوئی بات اس سے انہونی نہیں ہاں وہ بات ایس جا ہئے کہ خدا تعالیٰ کی شان اور تقدس کوزیبا ہو اور اس کے صفات کا ملہ اور اس کے مواعید صادقہ کے برخلاف نہ ہو۔لیکن میاں صاحب نے باوجود میرے €12 à

اُس پر وار دہوگا اُس کے جلد مرنے کا موجب ہوگئی اور جیسا کہ ہم کئی مرتبہ لکھ چکے ہیں وہ ہمارے اشتہار ۳۰ رسمبر ۱۸۹۵ء کے بعد جو ہمارا آخری اشتہار بطوراتمام جحت تھا پورے سات مہینے بھی زندہ نہ رہ سکا۔ پس کیا بیخدا کا فعل نہیں ہے کہ اس نے آتھم کے اصرارا نکار پر موت کی سزا سے اس کا تمام جھوٹ اورافتر ایک گخت ظامر کر دیا۔

اب بیان کرو کہ کونیا قانونی سُقم ہماری اس تقریر میں ہے۔ اور آتھم کوملزم قرار دینے کے لئے کس شہوت کی کسررہ گئی ہے۔ بلا شبہ اُسی کی عملی حالت نے اس پر فر دقر ار داد جرم لگا دی جس پر وہ ایک بھی صفائی کا گواہ پیش نہ کر سکا۔ اب عیسائیوں کو اس کی ناحق کی حمایت سے چھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم نے بہت صفائی سے بار بار اس بات پر زور دیا کہ آتھم اس بیان میں بالکل جھوٹا ہے کہ اس کے قتل کے بہت صفائی سے بار بار اس بات پر زور دیا کہ آتھم اس بیان میں بالکل جھوٹا ہے کہ اس کے قتل کے

ہوں اور قرآن شریف کو مانتا ہوں۔ کیاا ہا بہ بخت مفتری جوخودر سالت اور نبوت کا دعوی کرتا ہے قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہے۔ اور آیت وَ لیسے وَ لیسے وَ لیسے وَ لیسے وَ کیا لیسے اور آیت وَ لیسے وَ لیسے وَ کیا لیسے اور آیت وَ لیسے وَ لیسے وَ کیا اللہ علیہ وہلم واللہ والل

€ r∠ }

السے لفظ نہ اب سے بلکہ سولہ برس سے میرے الہامات میں درج میں چنانچہ براہین احمد یہ میں ایسے کئ مخاطبات الہید میری نسبت یا وگے۔ منه

ولا ئی اورغیرت دینے والے الفاظ استعال کئے مگریجھ ایبادھڑ کا اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ وہ سرندا ٹھاسکا۔ پھرہم نے نہایت الحاح اور انکسار کے ساتھ ییوع کی عزت اور مرتبہ کو یا د دلا کرفشم دی اور جہاں تک الفاظ ہمیں مل سکے ہم نے اس بات پر زور دیا کہ وہ اس بہتان کو جوہم پر لگا تا ہے ثابت کرے یافتم کھا وے۔لیکن وہ ان بدبخت جھوٹوں کی طرح جیپ رہاجن کا کالشنس ہر وفت ان کوملامت کرتا ہے کہتم خدا کی لعنت کے نیچے کارروائی کررہے ہو۔ یقیناً اس کو بیخوف کھا کیا کہ تخفیق کرانے کے وقت اس کے حجو نے منصوبہ کے تمام پر وبال گر جائیں گے اور قتم کھانے کی حالت میں خدا کا قبراس پر نازل ہوگا۔سواس نے نہ ناکش کی اور نہ مشم کھائی

کلمہ بنائے گا۔اورعبادات میں کوئی نئی طرزیپدا کرے گا اوراحکام میں کچھ تغیر و تبدل کردے گا۔ یس بلاشبہ وہ مسیلمہ کذاب کا بھائی ہے اور اس کے کافر ہونے میں کچھ شک نہیں۔ایسے خبیث کی نسبت کیونکر کہدسکتے ہیں کہ وہ قرآن شریف کو مانتاہے۔

لیکن یا در کھنا جا ہے کہ جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا ہے بعض اوقات خدائے تعالیٰ کے الہامات میں ایسے الفاظ استعارہ اور مجاز کے طور پر اس کے بعض اولیاء کی نسبت استعال ہو جاتے ہیں اور وہ حقیقت پرمحمول نہیں ہوتے سارا جھگڑا ہے جس کو نا دان متعصب اور طرف تھینچ کرلے گئے ہیں۔ آئے والے موعود کا نام جو سی مسلم وغیرہ میں زبان مقدس حضرت نبوی سے نبی اللہ نکلا ہے وہ انہیں مجازی معنوں کے روسے ہے جوصو فیہ کرام کی کتابوں میں مسلم اور ایک معمولی محاورہ مکالمات الهبيركا ہے۔ ورنہ خاتم الانبياء كے بعد نبي كيسا۔

قوله حضرت اقدس ميرزاصاحب نے اپنے صادق يا كاذب ہونے كامعيارا بني بيش بہااورلاثاني كتاب شهادة القرآن ميں درج فرمايا ہے (ليني آتھم اوراحد بيك ہوشيار يوري كے داما د كي موت کی پیشگوئی اور کیکھر ام پیثاوری کی موت کی نسبت پیش خبری اب ناظرین خود بخو دسمجھ لیں گے کہ وہ سیا دعویٰ ہے یا دروغ بے فروغ۔

اقول ۔ میں کہتا ہوں کہ لیھر ام کی پیشگوئی کی میعاد توابھی بہت باقی ہے سواس کا ذکر پیش از وقت ہے ہاں آتھم اوراحمد بیک اور داماداحمد بیک کی نسبت جو پیشگوئی تھی اس کی میعاد گزر چکی ہے۔ در حقیقت پیہ دو پیشگوئیاں تھیں۔ایک آتھم کی موت کی نسبت دوسری احمد بیک اوراس کے داماد کی موت کی نسبت سو آتھم ١٢٧ جولائي ١٨٩٧ء كوبروز دوشنبہ فوت ہوگيا۔ اور ايک آئليس رکھنے والاسمجھ سكتاہے كہ پيشگونی

خلق و عالم جمله در شور و شراند وال دِگر را می گزاری یابگل آن کے را نورے تخشی بدل ذات تو سرچشمهٔ قیض و نبدا چیتم و گوش و دل نه تو گیرد ضیاء غرض خداوند قا در وقد وس میری بناہ ہے اور میں تمام کام ابنا اسی کوسونیتا ہوں اور گالیوں کے عوض میں گالیاں دینانہیں جا ہتااور نہ پچھ کہنا جا ہتا ہوں ایک ہی ہے جو کیے گاافسوس کہان لوگوں نے تھوڑی سی بات کو بہت دورڈال دیا اور خدائے تعالیٰ کواس بات پر قادر نہ تمجھا کہ جو جاہے کرے اورجسکو جاہے مامورکرکے بھیجے کیاانسان اس سے لڑسکتا ہے یا آ دم زادکواس براعتراض کرنے کاحق پہنچنا ہے کہ تونے ابیا کیوں کیاابیا کیوں نہیں کیا۔کیاوہ اس بات پر قادر نہیں کہا یک کی قوت اور طبع دوسرے کوعطا کرے اور ایک کارنگ اور کیفیت دوسرے میں رکھ دیوے اور ایک کے اِسم سے دوسرے کوموسوم کردیوے اگرانسان کوخدائے تعالیٰ کی وسیع قدرت پرایمان ہوتو وہ بلاتامل ان باتوں کا یہی جواب دے گا کہ ہار بلاشبهالتُدجـلَ شانهٔ ہریک بات پرقادرہاورا بنی باتوں اورا بنی پیشگوئیوں کوجس طرزاورطریق اور جس پیرا بیرے جاہے پورا کرسکتا ہے ناظرین تم آ ب ہی سوچ کر دیکھوکہ کیا **آ نیوالے بیلی** کی نسبت کسی جگه به بھی لکھاتھا کہ وہ دراصل وہی بنی اسرائیلی ناصری صاحب انجیل ہوگا بلکہ **بخاری میں** جو بعد کتاب الله اصح الكتاب كهلاتى ہے بجائے ان باتوں كے امام كم منكم لكھا ہے اور حضرت سيح كى وفات كى شہادت دی ہے جسکی آتھے میں دیکھے۔منصفو! سونچ کرجواب دو کہ کیا قرآن کریم میں کہیں ہے تھی لکھا ہے کہ سی وفت کوئی حقیقی طور برصلیبوں کوتو ڑنے والا اور ذمیوں گول کر نیوالا اور ل خنز بر کا نیا تھیم لانے والا اور قرآن كريم كے بعض احكام كومنسوخ كرنيوالا ظهور كرے گا اور آيت أَنْيَوْمَ أَخْصَلْتُ لَكُهْ دِيْنَكُهُ لَ اورا يت حَتَّى يُغطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ لَ الله وقت منسوخ موجائكً اورنی وی قرآنی وی پرخط کے تھینچ دے گی۔اے لوگواے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والودشمن قرآن نہ بنواور خاتم انبین کے بعد وحی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرواوراُ س خدا سے شرم کروجس کے <mark>حاضر کئے جاؤ گے۔</mark>اور ہالآ خرمیں ناظرین کومطلع کرنا جا ہتا ہوں کہ جن باتوں پرحضرت مولوی نذیر حسین ساحب اوران کی جماعت نے تکفیر کافتو کی دیا ہے اور میرانام کافر اور دجّال رکھا ہے اور وہ گالیاں دی ہیں کہ کوئی مہذب آ دمی غیرقوم کے آ دمی کی نسبت بھی پیند ہیں کرتا اور بید عویٰ کیا ہے کہ گویا یہ با تیں میری کتاب توضیح مرام اور ازالہ اوہام میں درج ہیں۔ میں انشاء اللہ القدیر عنقریب ایک مستقل رسالہ

ادر فطعیت الدلافت اور احادیث محیدم فوعر متصلد سے تابت کردیں تومیں دور سے وی مسے موجود موسف سے تود دمست بروار بہوجا ول کا اور مولوی صاحب کے سامنے توبدکروں کا بلکہ اس معتمون کی مام كما بين جلادون كا الدد ومسهد الزامات بوميرس ير لكائ بات بين كدير شخص ليلة العتدد كالمتكرب اورمعيزات كالكامكا الدمعراج كالمتكر اود نيز نبوت كالمركى اودختم نبوت سے الكارى ب بيسادسك النامات باطسل اوردروغ محفن بين- الن تمام امود عي ميراويى مرمب سے : بوري الم منت وجاعت كامزميب مي - اورميرى كتاب توقيع مرام اود ازاله او لام مسے جوائزان على كفين بين كتيميون كى مرام على بيدا اب من مفعل ذي امود كامسلا أولى كر راعه ما ان صافت اقراداس خسانه خدامسجدس كرتا بول كرمين جناب خاتم الانبسياء صلے الدعليه وستم كى ختم نبوت كا قالى مول اور يوتنخص ختم نبوت كامنكر مواكس كوبهيدين اور دائمه اسلام سے خالت معمنا بول-اليها بى بى ملائكم اورمعيزات اود ليلتذالعتدر وغيره كا قائل بول اوربيهى السراد كرتا بول كريو كيد مدتهي مص بعن كوته فهم توكول في سميد لياسيدان اوام ك اناله ك الدعة عنقريب الكمستقل دماله تاليف كرك شايع كرول كاعزض ميرى نسبت جوبجز ميرست دعوى وفات بدى اور سیل میسے ہوئے کے اور اعتراض تراستے گئے ہیں وہ سب غلط اور بھے ا ورصرت علاقہی کی وجہ سے کشے گھاہیں د

پولبداس کے فاجر صاحب نے اس بات پر زور دیا کہ جب کہ ال عق پر ہوسکتی در مقبقت کو کی نزاع نہیں۔ فریقتین بالا تفاق مانتے ہیں تو پھران میں مجت کیو کر ہوسکتی ہے۔ بجدث کے لائق وہ مسکلہ ہے جس میں فریق بین اختلاف رکھتے ہیں۔ بعنی وفات حیات ہے کا مسکلہ جس کے طع ہونے سے سارا فیصلہ ہوجا تا ہے۔ بلکہ بعودت نبوت حیات ہے کا مسکلہ جس کے طع ہونے سے سارا فیصلہ ہوجا تا ہے۔ بلکہ بعودت نبوت حیات ہے کا دعوی مرب ساتھ ہی باطل ہوتا ہے۔ اور بہمی بارباداس ماجودی کر لیا ہے کہ اگر نعوص بتینہ قطعی ترب آن دو

4 m

بِسَمِ اللّٰهِ السَرِّحُمْنِ السَّحِيْمِ ﴿ الْمُحَمِدَةُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الكَريمِ اللَّريمِ اللَّريمِ السَّرِّحُمْنِ السَّرِّحِيْمِ ﴿ السَّالَةِ وَعُوتَ قُومٍ ﴾ (رساله وعوت قوم)

## اشتهارميابله

بغرض دعوت ان مسلمان مولو بوں کے جواس عاجز کو کا فراور کذاب اور مفتری اور د تبال اور جہنمی قرار دیتے ہیں

رَبَّنَا افْتَحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ اَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ السَّامِ الْحَقِّ وَ اَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ السَّامِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

 SIAT &

کر دینا۔ میرے باپ کا نام لقمان ہے۔ سلطان محمود غلطی سے لکھایا تھا۔ سلطان محمود کے ساتھ شادی مکررمیری مال نے گئی ۔ پہلے غلطی سے لکھایا ہے کہ لقمان سے شادی ہوئی تھی۔ سلطان محمود کی ایک لڑکی ہے۔ لقمان کا اور بیٹا ہے جو میر ابھائی ہے۔ ہم تین بھائی ہیں۔ میں نے بہتسمہ بھی نہیں لیا متلاثی رہا تھا۔ مالا کنڈ میں فوج کے ساتھ نہیں گیا تھا۔ بوجہ کام نہ ہو سکنے کے بچھے برخاست کیا گیا تھا۔ جب واپس مالا کنڈ سے آیا متلاثی نہ تھا۔ محمدی تھا۔ دوسال کے قریب اس بات کو ہوئے ہیں۔ قادیان آنے سے پہلے سلطان محمود مجھے سے ناراض ہوا تھا۔

&IAT }

امتی آ دمی ہوگا اور تمہارا امام ہوگا۔ کیا ہیہ باتیں تعلی پانے کے لئے کافی نہیں؟ کیا ہیا مرتسلی بخش نہ تھا کہ قرآن نے حضرت عیسی علیہ السلام کا فوت ہوجانا بیان فر مایا؟ حدیثوں میں ان کی عمرا یک سوہیں برس لکھ کریہاشارہ فرمایا کہ وہ ۱۲۰ عیسوی میں ضرور فوت ہو گئے ہیں۔ تو فنی کے معنے مارنا بیان فرمايا كيااورآيت فَلَمَّاتُوَ فَيْتَنِي لِي فِي عَصاف طور بِرخبرد بدي كه حضرت عيسى عليه السلام فوت ہو گئے اور وہ جھگڑا جواس سے پہلے ہو چکا ہے جو یہوداور حضرت عیسیٰ میں ایلیا نبی کےزول کے بارے میں تھا کوئی ایبامسلمان نہیں کہاس میں یہودکوسیا قرار دے۔سود نیامیں دوبارہ آئے کے معنے جوایک نبی نے کئے وہی معنے ہم حضرت عیسیٰ کے نزول کے بارے میں کرتے ہیں۔ مگر ہمارے مخالف مولوی جومعنے کرتے ہیں ان کے یاس ان معنوں کی کوئی سندموجود ہیں۔ ا ب سوچنا جا ہیے کہ ہم تو اس عقیدہ کو پیش کرتے ہیں جس کی پہلی کتا بوں میں نظیر موجود ہے اور جس کا قرآن مصدق ہے۔اور ہمارے مخالف حضرت عبیلی کے نزول کے بارے میں اس عقیدہ کو پیش کرتے ہیں جس کی تمام انبیاء کے سلسلہ میں کوئی نظیر موجود تہیں اور قرآن اس کا مکذب ہے۔ پھر ہمارے مخالف جبکہ اس بحث میں عاجز آجاتے ہیں تو

ل المائدة: ١١٨

كما فهم المتهورون في إيماني وعرضي، بل كُلّ ما قُلت إنما قلت إنما قلتها تبيينًا لمعارف القرآن ودقائقه، وإنما الأعمال بالنيّات ومعاذ الله أن أدّعي النبوة بعدما جعل الله نبيّنا وسيدنا محمدًا المصطفى صلى الله عليه وسلم خاتم النبيّين.

ومن اعتراضاتهم أنهم قالوا إن المسيح الموعود لا يأتى إلا عند قرب القيامة وظهور أماراتها الكبرئ يعنى ظهور يأجوج ومأجوج، ودابة الأرض، والمدجّال المذى تسير معه المجنة والنار، وطلوع الشمس من مغربها، وما ظهر شىء من هذه المعلامات.. فمن أين جاء المسيح الموعود مع عدم مجىء آيات الموعود مع عدم مجىء آيات أخرى وكيف يطمئن القلب على هذا وكيف يحصل الثلج واليقين؟ أما المجواب فاعلم أن هذه الأنباء قد تمتُ كلها،

جیسا کہ میر سے ایمان اور میری عزت پردیدہ دلیری
سے حملہ کرنے والول نے سمجھ رکھا ہے۔ بلکہ
جب بھی میں نے بیہ بات کی ہے تو صرف
معارف و دقائق قرآنی کی وضاحت کے لئے کہی
ہواور اعمال کا دارومدار نیمتوں پر ہے۔معاذاللہ
کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں۔بعد اس کے کہ
اللہ نے ہمارے نبی سیّد ومولا محمصطفیٰ عیسیہ کو خاتم الانبیاء بنایا ہے۔

اوراُن کے اعتراضات میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہتے موعود قیامت کے قریب اوراُس کی بڑی بڑی بڑی علامات کے ظہور کے وقت یعنی یا جوج ماجوج اور دابۃ الارض اوراُس دجال کے ظہور کے وقت بعنی یا جوج وقت جس کے ساتھ ساتھ جنت اور دوزخ چلیں گے اور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے وقت آئے گا، حالانکہ ان علامات میں سے کوئی علامت بھی ابھی ظاہر نہیں ہوئی ۔ تو پھر دیگر نشانات میں موکی ۔ تو پھر دیگر نشانات کے آئے بغیر سے موعود کہاں سے آگیا اوراس پر دل کیے مطمئن ہوسکتا ہے اور شفی اور یقین کیے دل کیے مطمئن ہوسکتا ہے اور شفی اور یقین کیے حاصل ہوسکتا ہے؟

اس (اعتراض) کا جواب بیہ ہے کہ تو جان لے کہ بیتمام کی تمام پیش خبریاں اسی طرح بوری ہوگئیں

کے ممیق کنوئیں میں ڈوب گئی ہیں۔ بیہ بات سے ہے کہ انجیل میں بھی کسی قدر یہودیوں کی بدچلنوں کا ذکر ہے لیکن مسیح نے کہیں بیہ ذکر تو نہیں کیا کہ جس قدر دنیا کے صفحہ میں لوگ موجود ہیں جن کوعالمین کے نام سے نامز دکر سکتے ہیں وہ بکڑ گئے مر گئے اور دنیا شرک اور بدکار یوں سے بھرگئی اور نہ رسالت کا عام دعویٰ کیا۔ پس ظاہر ہے کہ یہودی ایک تھوڑی سی قوم تھی جونیج کی مخاطب تھی بلکہ وہی تھی جونیج کی نظر کے سامنے اور چند دیہات کے باشندے تھے۔لیکن قرآن کریم نے تو تمام زمین کے مرجانے کا ذکر کیا ہے اور تمام قوموں کی بری حالت کو وہ بتلاتا ہے اور صاف بتلاتا ہے کہ زمین ہر شم کے گناہ سے مرگئی 🌣 یہودی تو نبیوں کی اولا داور**تورات** کواینے اقرار سے ماننے تھے گومل سے **قاص**ر تھے لیکن ر آن کے زمانہ میں علاوہ فسق اور فجو ر کے عقائد میں بھی فتور ہو گیا تھا۔ ہزار ہالوگ **دہر ہ**ی تنصے۔ ہزار ہاوی اور الہام سے منکر تنصاور ہرفتم کی بدکاریاں زمین پر پھیل گئی تھیں اور دنیا میں اعتقادی اور عملی خرابیوں کا ایک سخت طوفان بریا تھا۔ ماسوااس کے سے نے اپنی حجوتی سی قوم یہودیوں کی بدچکنی کا مچھ ذکرتو کیا جس سے البتہ پیہ خیال پیدا ہوا کہ اس وفت یہود کی ایک خاص قوم کوایک مصلح کی ضرورت تھی مگرجس دلیل کوہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے **منجا نب اللہ** ہونے کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ <sup>یعنی</sup> مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فساد عام کے وقت میں آنا اور کامل اصلاح کے بعد واپس

المحنوث: اگرکوئی کے کہ فساداور بدعقیدگی اور بدا عمالیوں میں بیز مانہ بھی تو کم نہیں پھراس میں کوئی نبی کیوں نہیں آیا۔ تو جواب بیے کہ وہ زمانہ تو حید اور راست روی سے بالکل خالی ہوگیا تھا اور اس زمانہ میں چالیں کروڑ لا اللہ الله کہنے والے موجود ہیں اور اس زمانہ کو بھی خدا تعالی نے مجدد کے بھیجنے سے محروم نہیں رکھا۔ منه

食リアソラ

لَا يَخُرُ مَجُ إِلَّا ذَكِ عَلَا الْحِدَةِ الْحَدَائِينَ مَر آن شریف میں بیبیوں نظیریں موجود ہیں جو پر خون والوں پر پوشیدہ نہیں ماسوااس کے روحانی واعظوں کا ظاہر ہونا اور ان کے ساتھ فرشتوں کا آنا ایک روحانی قیامت کا نمونہ ہوتا ہے جس سے مردول میں حرکت پیدا ہوجاتی ہے اور جو قبروں کے اندر ہیں وہ باہر آجاتے ہیں اور نیک اور بدلوگ اپنی سزاجز اپالیتے ہیں سوا اگر سورۃ الزلزال کو قیامت کے آثار میں سے قرار دیا جائے تو اس میں بھی کچھشک نہیں کہ ایسا وقت روحانی طور پر ایک قتم کی قیامت ہی ہوتی ہے خدائے تعالی کے تائیدیا فتہ بند کے قیامت کا ہی رُوپ بن کرآتے ہیں اور انہیں کا وجود قیامت کے نام سے موسوم ہوسکتا ہے جن کے آئے سے روحانی مردے زندہ ہونے شروع ہوجاتے ہیں اور نیز اس میں بھی پھشک نہیں کہ جب ایساز مانہ آجائے گا کہ تمام انسانی طاقتیں اپنے کمالات کو ظاہر کر دکھا نمیں گی اور جس حد تک بشری عقول اور افکار کا پرواز ممکن ہے اُس حد تک وہ بینچ جا ئیں گی اور جن مختی حقیقق کو ابتداسے ظاہر کر وامائر ہوجا ئیں گی تب اس عالم کا دائر ہی پورا ہوکر کیک دفعاس کی صف لیک دی جائے گا۔

كُلُّ شَى ءٍ فَانِ قَيَبُقِى وَجُهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ

بماراندس

Q'' 29

زعشّاق فرقان و پیغمبریم بدین آمدیم و بدین بگذریم

ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب ہیہ کہ لااللہ اللہ اللہ محمد رسول الله ہمارا عقاد جو ہم اس دنیوی زندگی میں رکھتے ہیں جس کے ساتھ ہم بفضل وتو فیق باری تعالی اس عالم گذران سے کوچ کریں گے ہیہ کہ حضرت سیدنا ومولا نامحم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

س کے ذریعہ سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدائے تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے اور ہم پخته یقین کے ساتھ اس بات پرایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب ساوی ہے اور ایک شُعشہ یا نقطہاس کی شرائع اور حدوداوراحکام اوراوامرے نیادہ نہیں ہوسکتا اور نہ کم ہوسکتا ہے اوراب كوئى اليى وحى يا ايساالهام منجانب الثدنبين موسكتا جواحكام فرقاني كى ترميم ياتنتيخ ياكسى ایک علم کے تبدیل یا تغییر کرسکتا ہوا گر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کا فرہے اور ہمارااس بات پر بھی ایمان ہے کہ اونی درجہ صراط ستقیم کا بھی بغیرا نباع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرگز انسان کو حاصل نہیں ہوسکتا ست کے اعلیٰ مدارج بجز افتذا اُس امام الرسل کے حاصل ہوسکیں کوئی مرتبہ رف وكمال كااوركوئى مقام عزت اورقر ب كالجزيجي اور كامل متابعت اپنے نبی صلی الله علیہ وسلم کے ہم ہرگز حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ ہمیں جو پچھ ملتا ہے ظلّی اور طفیلی طور پر ملتا ہے اور ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جوراستباز اور کامل لوگ شرف صحبت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوکر بھیل منازل سلوک کر چکے ہیں اُن کے کمالات کی نسبت بھی ہمارے كمالات اگرہميں حاصل ہوں بطورظل كے واقع ہيں اور اُن ميں بعض ايسے جُز ئی فضائل ہيں جواً بمیں کسی طرح سے حاصل نہیں ہو سکتے غرض ہمارا اُن تمام باتوں پرایمان ہے جوقر آن شریف میں درج ہیں اور جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدائے تعالیٰ کی طرف سے لائے اور تمام محدثات اور بدعات کوہم ایک فاش ضلالت اورجہنم تک پہنچانے والی راہ یقین رکھتے ہیں مگر افسوس کہ ہماری قوم میں ایسے لوگ بہت ہیں جو بعض حقائق اور معارف قرآنیہ اور دقائق آثار نبوبہ کو جوا پنے وقت پر بذر بعہ کشف والہام زیادہ تر صفائی سے کھلتے ہیں محدثات اور بدعات میں ہی داخل کر لیتے ہیں حالانکہ معارف مخفیہ قرآن وحدیث ہمیشہ اہل کشف پر کھلتے رہے ہیں

€IFA >

é114